#### وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ( (الحشر)

# عمامه، تو بي اوركرتا

رسول الله صلى الله عليه وسلم ،صحابه كرام ، تا بعين عظام اورسلف صالحين كى سيرتوں كى روشنى ميں

مولا نافضل الرحمٰن اعظمي

## فهرستِ مضامين

| صفحهنمبر | مضمون                                    | تمبرشار |
|----------|------------------------------------------|---------|
| ۵        | عمامه، ٹوپی اور کرنتہ                    | ı       |
| 4        | عمامه                                    | ۲       |
| 4        | عمامه ہے متعلق احادیث                    | ۳       |
| ٨        | عمامه ہے متعلق مرفوع احادیث              | ٨       |
| 1+       | عمامه میں شملہ لاکا نا                   | ۵       |
| 10       | عمامه کی مقدار                           | 4       |
| 14       | عمامهاورنماز                             | ۷       |
| 1/4      | عمامہ کوٹو پی ہے باندھنا                 | ٨       |
| ۲٠       | صحابهٔ کرام ٌ وسلف صالحینٌ اورعمامه      | 9       |
| ۲۳       | عمامه کارنگ                              | 1+      |
| 44       | عمامه کی فضیلت                           | 11      |
| ۲۷       | ئو پي                                    | 11      |
| ۲۸       | صحابهٔ کرام اورتا بعین کی ٹو بیوں کا ذکر | Im.     |

| ۳. | كرتا (قيص)                                | ١٣٠ |
|----|-------------------------------------------|-----|
| ۳. | کرتے اوراس کی آستین کی لمبائی             | 12  |
| ٣٣ | صحابۂ اور تا بعین کے کرتے اوران کی کیفیات | 17  |
| ۳۲ | مؤلف مدخلائهٔ کے مخضرحالات                | 14  |

## عمامه، تو بي اور كرتا

ا حادیثِ رسول الله صلی الله علیه وسلم ،صحابهٌ و تا بعینٌ کے اقوال وافعال اور اعمالِ سلف صالحین کی روشنی میں

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلىٰ آله وصحبه وامته اجمعين اليٰ يوم الدين. اما بعد

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا ایک سے اور شیدائی امتی کے لئے نہ صرف قابلِ اتباع بلکہ مرشنے کے قابل ہے۔خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہویا روز مزہ کی عادات نشست و بر خاست، رفتارہ گفتار، طعام ولباس وغیرہ سے۔اس لئے محبت ِ رسول سے آشنا امتی کو ہر وقت ان چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہئے۔اور حتی الوسع کوشش کرنی چاہئے کہ ان کواپنی زندگی میں داخل کرے اور جن چیزوں پر عمل مشکل ہوان کو بھی اچھی اور محبت بھری نگاہ سے دیکھے،اور عمل نہ کرنے پر ندامت اور افسوس محسوس کرے۔

اس سلسله میں بیرجان لینا جا ہے کہ نبی سلی اللّٰدعلیہ وسلم کی سنتیں دوقسموں پر مانی گئی ہیں ۔ ا ـ سُننِ هُدیٰ ـ ۲ ـ سُنَنِ زوائد ـ

علامہ شامی نے ان دونوں کی تفسیراس طرح کی ہے۔

سُننِ هُدیٰ: وسُنتیں ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد خلفائے راشدین نے مواظبت فر مائی ہو۔ اور بیم کم لات دین سے ہوتی ہیں اور قریب بہ واجب علیہ اس لئے ان کا تارک گراہ تصور کیا جاتا ہے اور ان کا ترک اسائت وکراہت قرار پاتا ہے۔ جیسے اذان، اقامت اور جماعت کی نماز۔

سُننِ زوائد: وہ سنتیں ہیں جن پر حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مواظبت فرمائی ہو کہ وہ عادت بن گئی ہوں، شاذ ونا در بھی حجھوڑا ہو لیکن مکملات دین اور شعائر دین میں سے نہیں۔ اس لئے ان کے ترک کواسائت وکراہت نہیں کہا جاتا۔ مثلاً حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا طریقۂ لباس، قیام اور قعود میں اور قرآت اور رکوع وجود کو طویل کرنا۔

اورایک چیز نفل ہے۔ بیفرض وواجب اورسنت کی دونوں قسموں کے سواہے۔ اس میں مستحب ومندوب بھی داخل ہیں اس کے پہندیدہ ہونے کی کوئی عام یا خاص دلیل ہوگی ، لیکن اس برآل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موا ظبت نہیں فر مائی ہوگی۔ اسی لئے اس کا درجہ شنون زوائد سے شم ہے، ہاں بھی اس کا اطلاق عام معنیٰ میں ہوتا ہے۔ یعنی فرض وواجب سے زائداس وقت اس میں شئن روا تب اور مؤکر کہ شنتیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ جیسے فقہ میں کہتے ہیں۔

باب الوتر والنوافل \_اس میں سُننِ مؤ کدہ بھی ذکر کرتے ہیں \_

(رداکتارجلدا،صفحه ۵۰ نعمانیه)

علامہ شامی نے اس تحقیق کوذکر کر کے لکھا ہے کہ میتحقیق کسی اور کتاب میں تم کونہیں ملے لی۔ (شامی سفیہ ۵۰، وضوء کی سنتوں کا بیان)

اس سے معلوم ہوا کہ لباس وغیرہ میں بھی حضرت محمرصلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنّت ہے اوراس میں بہت خیرو برکت ہے اگر چہاس کوتر ک کرنے سے گمرا ہی یا کراہت لازم نہیں آتی۔ (تسنبیسہ) بیتھم لباس سے متعلق ان امور کے لئے ہے جن کے بارے میں امرو نہی نہیں وارد ہوئی ہے ور نہ مثلًا مُخنے سے نیچ کرتا، پائجامہ اور لنگی کا لئکا نا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ریشمی کیڑامرد کے لئے پہننا نا جائز ہے۔

تفاخر کالباس بھی منع ہے، اس طرح سترِ عورت کا چھپانا واجب ہے، ایسالباس پہننا جس سے شرمگاہ نہ چھپے جائز نہیں۔ یا ایسا تنگ لباس پہننا کہ شرمگاہ کی ہیئت نمایاں ہو، مکروہ ہے۔ وغیر ذالك۔

#### عمامه

عمامہ کے بارے میں حضرت شخ الحدیث مولا نامحمہ ذکر یا صاحب کا ندھلویؓ نے شائل تر فدی کی شرح خصائل نبوی میں لکھا ہے کہ'' عمامہ کا باندھناستت مشترہ ہے، نبی اکرم فخر دوعالم صلی اللّه علیہ وسلم سے عمامہ باندھنا کھی بھی نقل کیا گیا ہے، چنا نچہ ارشاد ہے کہ عمامہ باندھا کرو اس سے جلم میں بڑھ جاؤگے۔

(فتح الباری)

حضرت عبدالله بن عمر سے کسی نے پوچھا کیا عمامہ باندھنا سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنت ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے عمامہ باندھا کرو، عمامہ اسلام کانشان ہے اور مسلمان اور کا فرمیں فرق کرنے والا ہے۔ (مینی خصائل نبوی صغہ ۲۸ باب العمامہ بلفظ)

#### عمامه سيمتعلق احاديث

عمامہ سے متعلق بہت می احادیث وارد ہوئی ہیں، کچھنچی، کچھ ضعیف، کچھ موضوع۔ علامہ عبدالرؤف مناوی مصری متوثی سون اھشرح شائل تر مذی میں لکھتے ہیں۔

عمامہ سنت ہے خاص طور سے نماز کے لئے۔اور تجمل کے ارادہ سے۔اس لئے کہ اس میں بہت می احادیث ہیں۔اور بہت می جو بہت ضعیف ہیں۔ان کاضعف کثرت ِطرق سے دفع ہوجا تا۔اور اکثر کوموضوع سمجھنا تساہل ہے۔ (ہامش جمع الوسائل شرح الشمائل جلدا ،صفحہ ۱۲۵)

#### عمامه سيمتعلق مرفوع احاديث

(۱) حضرت عُمر و بن امیضمریؓ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعمامہ لے اورموز ول پرمسح کرتے دیکھا۔ (بخاری شریف جلدا ہفخہ ۳۳)

(۲) حضرت مغیرہ بن شعبہؓ ہے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور سر کے اگلے حصہ میں نیز عمامہ اور موزوں پرمسے فر مایا۔ (مسلم شریف جلدا ، صفحہ ۱۳۳)

(۳) حفرت مُمروبن مُريثٌ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو آپ کے (سرکے) اوپر کالاعمامہ تھا۔ (سلم شریف جلدا، صفحہ ۳۳ وابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۳۳ دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے آل حضرت صلی اللّه علیہ وسلم پر کالاعمامہ دیکھا۔ (شائل تر فدی صفحہ ۸، ابن ماجہ صفحہ ۲۵۲)

(۳) حفزت جابڑے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ کرمہ میں داخل ہوئے ۔ تو آپؓ (کے سر) پر کالاعمامہ تھا۔

(مسلم جلدا بصفحه ۴۳۹ وترندي صفحه ۴۰۳ وقال منزاحديث حسن صحيح وابن ماجي مفحه ۲۵۷)

(۵) حضرت ابن عمر اسلم مکه کرفتح مکه کے دن حضرت صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه میں داخل ہوئے تو آپ پر کالاعمامہ تھا۔ (ابن ماجہ فیہ ۲۵۲ دابن ابی شیبہ جلد ۸ سفحہ ۲۳۷)

فائدہ: ان سب روایات سے آپ صلی الله علیہ وسلم کا کالاعمامہ باندھنا ثابت ہوا یہ تمام روایات بالکل صحیح ہیں۔

(۲) حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (مرضِ وفات میں) خطبہ دیا تو آپؓ برکالاعمامہ تھا۔ (شاکل ترندی صفحہ ۸بابعامتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بخاری شریف جلد ا صفحہ ۵۳۲)

لے صرف ممامہ پرسے کرنااکثر ائمکہ کے یہاں جا ئرنہیں۔اس سے دضونہیں ہوگا۔ ہاںسر کے چوتھائی ھتہ پرسے کرنے کے بعد ممامہ پرسے کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا اور دضو تیجے ہو جائے گا۔ حدیث نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایساہی کیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

روایت میںعصابۃ وساء کالفظ ہے،اورعصابۃ ہراس چیز کو کہا جا تا ہے، جولییٹی جائے اور عمامہ بھی لیبیٹا جا تا ہے اس کئے اس میں کو کی استبعاد نہیں۔

دوسراتر جمہاں کا میہوگا۔ چکنی پٹی، یعنی سرمبارک پرآپ پٹی (شاید در دِسر کی وجہ سے ) باند ھے ہوئے تھے جو (شاید تیل لگنے کی وجہ سے ) چکنی تھی۔

(۷) حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے عمامہ یا کرتا یا چا در پھر فر ماتے۔اے اللہ تیراشکر ہے کہ تونے یہ جھے پہننے کو دیا۔ میں اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس خیر کوجس کے لئے یہ بنایا گیا، اور اس کے شرسے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس شرسے جس کے لئے بنایا گیا۔ (تر فدی جلد ا ،صفحہ ۲۰ ساور اس کوحسن بنایا ۔ نیز متدرک جلد ۲۲، صفحہ ۱۹۲ اور حاکم نے مسلم کی شرط کے مطابق صحیح بتایا۔ اور ذہبی نے بھی اس سے موافقت کی )۔

(۸) حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ پر قِطری عمامہ تھا آپ نے عمامہ کے پنچے اپنا ہاتھ داخل فر مایا اور سر کے اسکے حصہ کا مسح فر مایا۔ اور عمامہ کونہیں کھولا۔

قطری:- بیدایک قتم کی موٹی کھر دی چا در ہوتی ہے۔سفید زمین پرسرخ دھا گہ کے مستطیل ہے ہوتے ہیں۔اس قدر کہ سفیدرنگ پرسرخی غالب ہوتی ہے۔اس روایت سے سُرخ رنگ کے عمامہ کے جواز پراستدلال کیا گیا ہے۔

(بذل المجود شرح ابو داؤد جلدا ہفد ۸۸)

(9) عبدالرحمٰن سُلمی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبدالرحمٰن بنعوف طعرت بلال سے آل حضرت بلال سے آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کے متعلق پوچھر ہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لئے جاتے تو میں پانی حاضر کر دیتا حضرت وضوفر ماتے عمامہ اور آئکھوں کے کناروں پر ہاتھ چھیرتے۔

(ابوداؤد صفحہ ۱۲)

بعض شخوں کے لحاظ سے میر حدیث بھی معتبر ہے۔ (بذل الحجو دجلد المبخه ۹۳)

ان تمام روایات ہے آل حضرت صلی الله علیہ وسلم کا عمامہ باندھنامعلوم ہوتا ہے۔ (۱۰) حضرت ابن عمرؓ ہے روایت ہے کہ حضرت محمصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا- مُحرِم، کرتا، عمامہ، پائجامہ اورٹو پی (ایک خاص تشم کی جس کو بُرنس کہتے ہیں) نہیں پہن سکتا۔

( بخاری شریف جلدا ، صفحه ۲۰۹ وجلد ۲ ، صفحه ۸۲۴ و دیگر کتب مدیث )

اس سےمعلوم ہوا کہ حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ یہ کپڑے پہنتے تھے۔ اس میں عمامہ بھی مذکور ہے۔ دیگر بہت ہی روایات آ رہی ہیں۔ جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ٹو پی اور عمامہ کا بہننا ثابت ہوتا ہے۔

#### عمامه ميں شمله لاڪانا

عمامہ باندھنے میں بیطریقہ بہتر ہے کہ شملہ لاکا یا جائے بعنی اس کے نیچے یا اوپر والے کنارے کو یا دونوں کو لاکا یا جائے۔ اور لاکانے میں بہتر صورت بیہ ہے کہ پیچھے لاکا یا جائے زیادہ معتبر روایات میں یہی صورت آئی ہے۔ شملہ نہ لاکانے کوبھی بعض علماء نے جائز بتایا ہے۔

معتبر روایات میں یہی صورت آئی ہے۔ شملہ نہ لاکانے کوبھی بعض علماء نے جائز بتایا ہے۔

(جع الوسائل جلد اصفہ ۱۲۸)

(۱۱) حضرت عُمر و بن حُریثٌ سے روایت ہے کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پردیکھا۔ آپؓ پر کالا عمامہ تھا۔ اس کے دونوں کناروں کو آپؓ نے اپنے دونوں شانوں کے درمیان (یعنی پیچیے) لئکایا تھا۔

(مسلم جلدا ،صفحه ۴ ۲۵۲ وابن الي شيبه جلد ۸ ،صفحه ۲۳۹ وابن ما جيصفحه ۲۵۲ وابو داوُ دصفحه ۵۶۳ )

(۱۲) عطاء بن ابی رباح رحمهٔ الله فرماتے ہیں کہ میں عبدالله بن عمر کے ساتھ تھا۔ایک نوجوان نے ان سے عمامہ کے شملہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں تم کو صحح بتاؤں گا۔ فرمایا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھا۔ حضرت کے ساتھ بیصحا بہمی تھے۔ ابو بکر،عمر،عثمان ،علی، ابن مسعود، حذیفہ، ابن عوف اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم بیکل • اافراد ہوئے۔ایک انصاری نوجوان آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرکے بیٹھ گیا۔۔۔۔۔حضرت اس

کی طرف متوجہ ہوئے۔ ( کچھ نصحت فرمائی) پھر عبدالرحمٰن بن عوف کو حکم دیا کہ ایک دستہ جانے والا ہے اس کے لئے تم تیار ہو جاؤ۔ صبح کو عبدالرحمٰن تیار ہو کرآ گئے۔ کالے رنگ کا سوتی عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواپنے قریب کیاان کا عمامہ کھولا اور سفید رنگ کا عمامہ باندھا اور پیچھے چارانگل یااس کے قریب لاکا یا اور فرمایا۔ ابن عوف اس طرح عمامہ باندھا کرویہ واضح اور بہتر ہے۔ (یایہ مطلب ہے کہ بیمر بی اور بہتر طریقہ ہے )۔

پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال گو تھم دیا کہ جھنڈ اعبدالرحمٰن بن عوف کو دے دو۔الحدیث (متدرک عائم جلد م، صغہ ۵۳۰) عائم نے کہا بیصدیث بخاری ومسلم میں نہیں آئی ہے لیکن اس کی سند صحیح ہے، ذہبی نے بھی اس سے موافقت کی۔علامہ بیثمی نے فرمایا کہاس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اوراس کی سند حسن ہے۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کیا اوراس کی سند حسن ہے۔

(مجمع الزوائد جلد ۵، مفد ۱۳۳)

(۱۳) حفرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وحیک کہ علام کے ہیں۔ ایک سواری پرسوار اور حضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے چیکے چیکے با تیں کر رہے ہیں ان کے میں پرعمامہ ہے اور اس کا کنارہ لؤکا یا ہوا ہے۔ میں نے حضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بچھاتو فرمایا کہ وہ جبرئیل علیہ السلام تھے مجھے اللہ کا حکم دیا کہ بی قریظہ کی طرف نکلوں۔ میں مندرک حاکم جلد مہ صفحہ ۱۹۳)

حاکم نے کہا بیرحدیث سیح الا سناد ہے۔ بخاری ومسلم نے اس کی تخ نیج نہیں کی ہے ذہبی نے بھی کہا سیح ہے۔

(۱۴) حضرت عائشہ ہی ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی ترکی گھوڑ ہے پرسوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس پر عمامہ تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان اس کا کنارہ لٹکا رکھا تھا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فر مایا۔ تم نے ان کودیکھ لیا تھا۔ وہ جرئیل علیہ السلام تھے۔

(متدرک حاکم ایشا)

(۱۵) حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان (شملہ) لڑکاتے تھے۔ نافع (ابن عمرؓ کے شاگرد) فرماتے ہیں کہ ابن عر بھی ایسائی کرتے تھے۔ عبید اللہ (اس حدیث کے ایک راوی) فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم اور سالم کودیکھا کہ بیدونوں بھی ایسا کرتے تھے۔ (ترندی جلدا ہفیہ ۳۰۳)

تر مذی نے کہا بیر حدیث غریب ہے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی شرح تر مذی فرماتے ہیں کہ تر مذی نے کہا بیر حدیث غرو تر مذی نے کہ بیر کا کوئی حکم نہیں لگایا۔ ظاہر بیہ ہے کہ بیر حدیث سے ۔ حدیث عُمرو بن حُر من جو مسلم میں آئی ہے اس کی تا سید کرتی ہے اور دیگر حدیثیں بھی۔ (تحذیط ۱۳ مفد ۵۰)

مشکو ة میں ہے کہ تر مذی نے اس کوروایت کیااور فر مایا کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔ (صفحہ۳۷۳)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مشکلو ہ کے پاس تر مذی کا جونسخہ تھا اس میں غریب کے ساتھ حسن بھی تھا۔ عالم عرب کے چھپے ہوئے بعض نسخوں میں ہم نے بھی لفظ حسن دیکھا ہے۔

(۱۲) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف کو عمامہ باند ھا اور جارانگل لؤکا یا اور فرمایا کہ جب میں آسان پر گیا تھا تو اکثر فرشتوں کو تمامہ باند ھے ہوئے دیکھا تھا۔ (طبرانی نے اس کو قل کیا۔ان کی اساد ضعیف ہیں۔ مجمع الزوائد جلد ۵، صفحہ ۱۲۳)

(۱۷) حضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے مروی ہے کہ جبرئیل علیہ السلام آں حضرت صلی اللہ علیہ وک ہے کہ جبرئیل علیہ السلام آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے توان پر کالاعمامہ تھااوراس کے کناروں کو پیچھے اٹکایا تھا۔ (اس کوطبرانی نے نقل کیااس میں عُبیہ اللہ بن تمام ایک راوی ضعیف ہیں )۔

(مجمع الزوائد جن تمام ایک راوی ضعیف ہیں )۔

(۱۸) حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو عمامہ کوآگے اور پیچھپے لٹکاتے۔ (طبرانی نے اس کو مجم اوسط میں روایت کیا اس میں حجان روای ضعیف ہیں۔

(مجمع الزوائد جمیدہ صفحہ ۱۲۳)

(۱۹) ابوامامیؓ ہے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو وَ الی بنا کر بھیجتے تو اس کو عمامہ باندھتے اور داہنی طرف کان کی جانب عمامہ کولٹکا تے۔ (پیرطبرانی کی روایت ہے اس میں جَمیْع نامی ایک راوی ضعیف ہیں )۔

(جُمِع الزوائد جلد ۵ معیف ہیں )۔

(۲۰) ابوعبدالسلام کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسطرح عمامہ باندھتے تھے تو فرمایا کہ عمامہ کے بیج کواپنے سرپر لیسٹتے تھے اور چھچھاس کو داخل کر دیتے تھے اور دونوں شانوں کے درمیان اس کولٹکاتے تھے۔ (طبرانی نے اوسط میں اس کو روایت کیااس کے تمام راوی سیجھے کے راوی ہیں۔ سوائے ابوعبدالسلام کے لیکن وہ بھی ثقہ ہیں۔ روایت کیااس کے تمام راوی سیجھے کے راوی ہیں۔ سوائے الوعبدالسلام کے لیکن وہ بھی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد جمرہ شخہ سام)

(۲۱)عبدالرحمٰن بن عوف ؓ فر ماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عمامہ باندھا تو آگے اور پیچھے لئے کایا۔ (ابوداؤ رصفحہ ۵۲۴) اس میں ایک راوی مجھول ہیں۔

(۲۲) حفرت عبادہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا۔تم عمامہ باندھا کرواس کئے کہ وہ فرشتوں کی علامت ہے اور پیچھے اس کولٹکا یا کرو۔ (بیہ بی نے شعب الا میمان میں اس کوروایت کیا)۔

میں اس کوروایت کیا )۔

(۲۳) حضرت ابن عمر سے بھی میہ صدیث مروی ہے (طبرانی نے اس کوروایت کیا اس میں ایک راوی بقول دارقطنی مجہول ہے ) (مجمع الزوائد جلد ۵ مسخد ۱۲۳)

(۲۴)حضرت ابن عباس ﷺ ہے بھی بیرحدیث مروی ہے۔ یہ بھی ضعیف ہے۔

(مقاصد حسنه صفحه ۲۲ ۲۲)

(۲۵) ایک صاحب حضرت ابن عمر کے پاس آئے اور پوچھا کہ ابوعبد الرحمٰن (بیابن عمر کی کنیت ہے) کیا عمامہ سنت ہے؟ فرمایا ہاں۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف سے فرمایا کہ جاو اپنے کپڑے انہوں نے ایسا کیا پھروہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان کے کپڑے کو لے کرعمامہ باندھا تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان کے کپڑے کو لے کرعمامہ باندھا تو آگے اور پیچھے لئے کایا۔

(۲۲) حضرت عا کشیر فرماتی ہیں کہ حضرت صلی الله علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن عوف ی کو سوتی کالاعمامہ باندھااور آگے اتناسا باقی رکھا۔ (عمدة القاری جلد ۲۱ سفحہ ۲۰ سعن ابن ابی شیب

شاید اتنا سا کہتے ہوئے انگل سے پچھ اشارہ کیا ہوگا جو روایت میں مذکور نہیں۔اگلی روایت اس کوواضح کررہی ہے۔

(۲۷) ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف ؓ کو کالاعمامہ باندھااور پیچھے چارانگل کے بقدراٹ کا یا اور فر مایا کہ اس طرح عمامہ باندھا کرو۔

(عمدة القارى جلد ٢١ صفحه ٢٠٠٧)

ان دونوں روایتوں میں آگے اور پیچھے کا جواختلاف ہے اس کومتعدّد واقعات پرمحمول کر سکتے ہیں۔اس سے پہلے نمبر ۲ اپر ابن عوف کا واقعہ گذرا۔اس میں اور ان میں عمامہ کے رنگ کے بارے میں جواختلاف ہے اس کا بھی یہی جواب ہے۔

(۲۸)عبدالله بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی الله علیہ وسلم نے خیبر کے موقعہ پر حضرت علیؓ کو بھیجاتو کالاعمامہ باندھااور پیچھےاور بائیں مونڈ ھے کی طرف سے لٹکایا۔

(عمره جلدا۲ بصفحه ۷۰۰۷)

عبدالاعلیٰ بن عدی کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علیٰ کوغد برخم کے موقعہ پر بلا کر عمامہ با ندھا تو عمامہ کا شملہ بیجھے کی طرف لٹکایا پھر فر مایا کہ اسی طرح عمامہ با ندھا کرو۔اس لئے کہ یہ عمامہ اسلام کی نشانی ہے اور مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔

(عدة القاری جلد ۲ مفی مئر فة الصحابد الب نعم)

عبدالرحمٰن بن عبدالله بن سعدرازی کہتے ہیں کہ میرے والدنے اپنے والدصاحب سے نقل کیا کہ انہوں نے بخاری میں ایک آ دمی کو دیکھا جو خچر پرسوار تھے اور کالا عمامہ پہنے ہوئے تھے۔ کہدرہے تھے کہ پیشامہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے پہنایا ہے۔ (ترندی جلد ۲، صفحہ ۱۹۹ و تخد ایسان موسے۔ (تخد ایسان)

#### عمامه كي مقدار

ملاعلی قاری جمع الوسائل شرح شائل میں لکھتے ہیں۔

کہ شخ جزری نے لکھا ہے کہ میں نے کتابوں کو تلاش کیا سیرت و تاریخ کی کتابیں بھی دیکھیں کہ کہیں مجھے بھے ہوئییں ملاتا دیکھیں کہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کی مقدار مل جائے ، کیکن مجھے بھے ہوئییں ملاتا آئکہ مجھے ایک ایسا شخص ملاجس پر مجھے اعتاد ہے اس نے بتایا کہ امام نووی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عمامے شخے۔ ایک جھوٹا، دوسرا بڑا، چھوٹے کی مقدار، سات ذراع اور بڑے کی مقدار بارہ ذراع تھی۔

ملاعلی قاری آ گے لکھتے ہیں کہ المدخل کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاعمامہ سات ذراع کا تھا۔ چھوٹے بڑے کی کوئی تفصیل نہیں۔ (جمح الوسائل جلد اصفحہ ۱۲۸)

ملاعلی قاری نے مرقاۃ میں بھی یہی بات کھی ہے۔ جز ری کا ندکورہ قول علامہ عبدالرؤ ف مناوی نے بھی شرح شائل تر مذی میں ذکر کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے الحاوی فی الفتاوی میں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ شریف کی مقدارکسی روایت سے ثابت نہیں۔ (تحفۃ الاحوذی جلد ۳ مبغیہ ۴۹)

مولا نا عبدالرطن مبار کپوری لکھتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کی مقدار اتنی اور اتنی تھی اس کوکسی دلیل سے ثابت کرنا چاہئے صرف دعویٰ کرنے سے کہنیں ہوتا۔

(تحقۃ الاحوذی جلہ ۳ معفیہ ۴۹)

حضرت شیخ محمد زکر یارحمهٔ الله لکھتے ہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم کے عمامہ کی مشہور مقد ار روایات میں نہیں ہے۔طبر انی کی ایک روایت میں سات ذراع آئی ہے۔ بیجوری نے ابن حجر سے اس کا بےاصل ہونانقل کیا ہے۔ (خصائل نبوی شرح شائل ترذی صفحہ ۲۷)

علامہ عبدالرؤ ف مناوی نے ابن حجر ہیٹمی نے قال کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جان لوکہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کے طول وعرض کے بارے میں جیسیا کہ بعض حفاظ نے فر مایا کوئی بات محقق نہیں ، باقی طبرانی میں اس کے طول کے بارے میں جوآیا ہے کہ وہ سات ذراع تھا اور کے میں جوآیا ہے کہ وہ سات ذراع تھا اور کے حضرت عائشہ ہے جونقل کیا کہ سات ذراع لمبااور ایک ذراع چوڑا تھا اور بید کہ سفر میں سفید اور حَضَر میں کالا اُونی تھا اور بعض نے اس کے برعکس کہا اور بید کہ اس کا شملہ سفر میں اس کے سوا کا ہوتا تھا اور حَضَر میں اس عمامہ کا ہوتا تھا۔ بیسب ہے اصل ہے شملہ سفر میں اس کا کوئی ثبوت نہیں )

(شرح مناوی للشمائل مع جمح الوسائل جلد اسفیہ 20)

ان نقول سے معلوم ہوا کفن کے ان ماہرین اور محققین کوعمامہ کی مقدار کے بارے میں کوئی قابل اعتبار روایت نہیں مل سکی ، اس لئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس سلسلہ میں کوئی تحدید منہیں۔جس کولوگ عمامہ جھیں اس سے ریسنت ادا ہوجائے گی۔واللہ اعلم بالصواب

مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیو بندگ کیصتے ہیں۔ تولیہ، اور رو مال ٹوپی پر باندھنا مکروہ نہیں یعنی عمامہ کے طور پر باندھنا بلکہ اطلاق عمامہ کا اس پر ہوگا اور باندھنے والامستحقِ ثواب ہوگا کہ اس میں تحدید شرعی نہیں۔ میں تحدید شرعی نہیں۔

علامهانورشاه کشمیری کی تقریروں میں عمامہ ہے متعلق بیار شادات موجود ہیں۔

خُدُوُا زین کے عِنْدَ کُلِّ مَسُجِدٍ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ لفظ زینت بی چاہتا ہے کہ آدمی جب مجد میں آئے تو اچھی سے ایجھی حالت میں ہو۔ چنا نچہ حدیث وفقہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آل حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ نماز میں سات ذراع کا تھا۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیڑوں میں نماز پڑھنامتحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیڑوں میں نماز پڑھنامتحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔ اور فقہ میں ہے کہ تین کیڑوں میں نماز پڑھنامتحب ہے ان میں سے ایک عمامہ بھی ہے۔

نیز فرماتے ہیں۔ شخ شمس الدین جزری نے فرمایا کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممامہ کی مقدار کی جبتو کی توشیخ محی الدین نووی کے کلام سے معلوم ہوا کہ حضرت کا عمامہ تین طرح کا تھا۔ ایک تین ہاتھ کا۔ دوسراسات ہاتھ کا۔ تیسرا بارہ ہاتھ کا۔ یہ ہاتھ آ دھے گز کا ہوتا ہے۔ تیسرا عمامہ عیدین کے لئے تھا۔

(فیض الباری جلد مہم نے تھا۔

(فیض الباری جلد مہم نے تھا۔

حوالهُ ترمذي ميں فرماتے ہیں۔حضرت صلی الله علیه وسلم کا عمامه اکثر اوقات میں تین

ذراع کا تھا۔ پانچوں نمازوں کے لئے سات ذراع کا تھا۔اور جمعہ وعیدین میں بارہ ذراع کا تھا۔ (العرف الشذی مع التر مذی جلد المسفحہ ۳۰۰۳)

( تنبیه ) علامه شمیری کی ان تقریروں میں تین ذراع کا جوذ کر ہے۔ ہم کوکسی اور کتاب میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ شخ جزری کا کلام ملاعلی قاری اور عبدالرؤ ف مناوی کی کتابوں سے گذرااس میں صرف کے اور ۱۲ کا ذکر ہے تین کانہیں۔ اسی طرح پانچوں نمازوں اور عیدین وغیرہ کی تفصیل بھی کسی اور کتاب میں نظر سے نہیں گذری۔ واللہ اعلم بالصواب

اور عمامہ کی مقدار جب تک حدیث کی کسی کتاب میں نہ مل جائے۔ متعین نہیں کی جاسکتی۔ حضرت کشمیر گ کا بیفر مانا کہ حدیث میں ہے کہ سات ذراع کا تھا تو سوال بیہ ہے کہ کس حدیث میں؟ ائمہ فن کا کلام آپ نے دیکھاان کوکوئی معتبر حدیث اس بارے میں نہیں مل سکی اس کے حضرت کشمیری کا بیکلام محلِ نظر ہے۔ ہاں فقہ میں ضرور فدکور ہے چنانچہ کیبری شرح منیة المصلی میں فدکور ہے کہ نماز تین کیڑوں میں مستحب ہے ان میں ایک عمامہ بھی ہے۔ (ہیری صفحہ المصلی میں فدکور ہے کہ نماز تین کیڑوں میں مستحب ہے ان میں ایک عمامہ بھی ہے۔ (ہیری صفحہ المصلی میں فدکور ہے کہ نماز تین کیڑوں میں مستحب ہونات کی کوئی مقدار معلوم نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

#### عمامهاورنماز

علامہ کثمیری کے کلام سے معلوم ہوا کہ عمامہ کے ساتھ نمازمستحب ہے۔لیکن ترک مستحب سے کراہت لازم نہیں آتی ۔ فر ماتے ہیں عمامہ کا ترک میر بزد یک مکروہ نہیں اور کراہت کی تصرف صرف ۔ فقاوی دینیہ کے مصنف کی ہے۔ بیسندھ کے عالم ہیں۔ مجھے ان کا مرتبہ معلوم نہیں۔میر بزد یک تحقیق بیہ ہے کہ ان شہروں میں کراہت ہے جہاں اس کو شئے محترم سمجھا جاتا ہو، اور جہاں اس کا اہتمام نہ ہووہ ہاں کراہت نہیں۔ (نیض الباری جلد ۲، صفحہ ۸) اسی طرح کی بات علامہ عبد الحلیم کھنوی نے بھی فر مائی ہے۔

حضرت مولا نارشیداحمد گنگوئی نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا۔ بلاعمامہ امامت

کرنا درست بلا کراہت ہے اگر چہ تمامہ پاس رکھا ہو۔البتہ عمامہ سے تواب زیادہ ہوتا ہے۔ (قادی رشید یہ فحہ ۲۲۷)

اور عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنے پڑھانے پر بہت اصرار بھیٹھیک نہیں اس کو واجب کے درجہ میں مانتے ہوئے ترغیب دی جائے گی۔علاء نے یہی کرچہ میں مانتے ہوئے ترغیب دی جائے گی۔علاء نے یہی کھاہے۔

لکھاہے۔

## عمامه کوٹو یی پر باندھنا

(۲۹) حضرت رکانہ نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسُنا۔ فر مارہے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹویی پرعمامہ باندھناہے۔

تر مذی نے کہاریہ صدیث غریب ہے اور اس کی سند درست نہیں اور ہم ابوالحس عسقلانی اور ابن رُکانہ کونہیں بہجانے۔
ابن رُکانہ کونہیں بہجانے۔

(۳۰) حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے عمامہ کے ینچے اور بغیر عمامہ کے بخیر اور عمامہ باندھتے تھے، بغیر ٹوپی کے اور یمنی ٹوپی پہنتے تھے اور وہ سفید (درمیان میں ردئی دغیر ہ رکھ کر) سلی ہوئی تھی اور لڑائی میں کان والی ٹوپی پہنتے تھے۔ اور بھی ٹوپی نکال کراپنے سامنے سُتر ہ کے طور پر رکھ لیتے اور نماز پڑھتے اور آپ کی عادت تریفہ بیتھی کہ اپنی متمار اور جانور اور سامان کا نام رکھ لیتے (اس کورؤیانی نے اپنی مند میں اور ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں نقل کیا اور بیضعیف روایت ہے)۔ (الجامع الصغیر مع فیض القدر للمناوی جلد ۵، صفحہ ۲۳۷)

علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ روایت میں یہ جو مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لی بغیر عمامہ کے پہنتے تھے تو ظاہریہ ہے کہ ایسا آپ گھر میں کرتے تھے۔ جب باہر نکلتے تھے تو ظاہریہ ہے کہ بغیر عمامہ کے نہیں نکلتے تھے۔
(فیض القدیر علامہ مے نہیں نکلتے تھے۔

مناوی کی اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمیشہ عمامہ پہنتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب حافظ عراقی شرح تر مذی میں فر ماتے ہیں کہ ٹوپی کے بارے میں سب سے عمدہ اسناد وہ جو ابوالشیخ نے ذکر کی ہیں۔ جس میں حضرت عائشہ کا سے بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کان والی ٹوپی بہنتے تھے۔ اور حَضَر میں تیلی کی ہوئی یعنی شامی ۔ اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمامہ ٹوپی کے اوپر باند ھنامستحب اور مندوب ہے۔

(فیض القدیر جلد ۵ مبنی ۱۳۲۱)

عراقی اور مناوی کے کلام سے معلوم ہوا کہ ان کے خیال میں عمامہ ٹوپی کے اوپر باندھنا بہتر ہے اسی طرح کامفہوم ملاعلی قاری وغیرہ کی عبارت سے بھی نکلتا ہے۔ جوانہوں نے ترفدی کی حضرت رکانہ والی فذکورہ حدیث کی شرح میں لکھی ہے۔ بلکہ ملاعلی قاری اور علامہ مناوی دونوں نے شاک ترفدی کی شرح میں ابن الجوزی سے بعض علاء کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ صرف ٹوپی بہننا مشرکین کی ہیئت ہے۔

تحفة الاحوذي ميں ابن الجوزي كے بجائے جزرى لكھاہے۔ (تحفة الاحدذي، جلد ٣ منحه ٩٩)

لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت رکانٹ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹو پی پر عمامہ باندھتے ہیں اور شرکین ٹو پی کے بغیر باندھتے ہیں۔ شخ الہند ،علامہ تشمیری اور مولا ناخلیل احد ؓ نے یہی مطلب لیا ہے۔

یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے اس سے صرف ٹوپی کامشر کین کی ہیئت ہونالا زم نہیں آتا۔ نیز وہ حدیث ضعیف ہے۔ علاوہ ہریں حضرت ابن عباس کی روایت میں صرف ٹوپی بہننا ندکور ہے گووہ بھی ضعیف ہے۔

اس لئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تمام صورتیں جائز ہیں۔عمامہ بغیر ٹو پی کے اور ٹو پی بغیر عمامہ کے لیکن ٹو بی پرعمامہ با ندھناسب سے افضل ہے۔

اس لئے کہ عمامہ باندھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح صحابہ کرامؓ کا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔واللہ اعلم بالصواب

مناوی شرح شائل میں شرح زیلعی سے قل کرتے ہیں کہ سرسے لیٹی ہوئی ٹوپی اور بلند

(روئی وغیرہ ڈال کر) سلی ہوئی ٹوپی یا اس کے علاوہ کوئی اورٹوپی عمامہ کے پنچے پہننے یا بغیر عمامہ کے پہننے یا بغیر عمامہ کے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ بیسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اوراس سے بعض حضرات نے بعض علاقوں کے اس رواج کی تا ئید پیش کی ہے کہ وہاں لوگوں نے عمامہ بالکل ترک کردیا اور علاء کرام سفید ٹوپی پر چا در ڈال لیتے ہیں اوراس سے بہجانے جاتے ہیں کیکن افضل عمامہ ہے۔

(جلدا ہو جے 170)

## صحابهُ كرامٌّ وسلف صالحينٌّ اورعمامه

ا۔ بخاری شریف میں ایک یہودی ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق کے تل کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عِتیک رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں جاندنی رات میں گرگیا اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے عمامہ سے اس کو پٹی کی طرح باندھ لیا اور چل دیا۔

(بخاری شریف طبع پاکتان جلد ۲ ہوئے ۵۷۷)

اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عَتِیک جب اس مہم پر روانہ ہوئے تو عمامہ باند سے ہوئے تع علمہ باند سے ہوئے تھے مید حضرت صلی اللہ علیہ وکلم ہی نے ان کوایک جماعت کے ساتھ بھیجاتھا۔

۲۔ حسن بھر کُ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ؓ سجدہ کرتے تھے اور ان کے ہاتھ ان کے کپڑوں میں ہوا کرتے تھے اور ان میں بعض اپنی ٹو پی اور عمامہ پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ (اس کوعبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ امام بخاری نے بھی اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے )۔

(فتح البارى جلد ٢، صفحه ٩٣ م)

سا۔ بخاری شریف کی ایک لمبی روایت میں مذکور ہے۔ جعفر ابن امیہ ضمری فر ماتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن عدی کے ساتھ نگلا۔ وحثیؓ کے پاس پہنچا.....اور عبید اللہ اپنے عمامہ کو اس طرح لپیٹے ہوئے تھے کہ وحثیؓ ان کی آنکھوں اور پاؤں کے سواکسی چیز کو نہیں دیکھر ہے تھے۔ طرح لپیٹے ہوئے تھے کہ وحثیؓ ان کی آنکھوں اور پاؤں کے سواکسی چیز کو نہیں دیکھر ہے تھے۔ (بخاری جلد معرفی ۵۸۳)

يعبيدالله صحابي بين آل حضرت صلى الله عليه و للم كود يكها به - كما ذكر أو ابن حبان - يعبيدالله صحابي الله عليه على الله عليه الله عليه على الله عليه الله على ا

اس روایت سے معلوم ہوا کہ عُبید الله پورے جسم پر کیڑے پہنے ہوئے تھے اور عمامہ میں ا اینے چبرہ کو چھیار کھاتھا۔

۳ \_ ابوئم فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرؓ کودیکھاتھا کہ ایک عمامہ خریدا جس میں لفت ونگارتھا۔ پھر فینچی منگوائی اوراس کو کاٹا۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۵۱)

مصنَّف ابن ابی شیبہ کی آ تھویں جلد میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کے عمامہ کا تذکرہ ہے۔ متعدد لوگوں کے بیانات متعدد صحابہ اور تابعین کے بارے میں ندکور ہیں۔ مختصراً وہ یوں ہیں۔

۵۔ روای کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ پر کالاعمامہ دیکھا اس کے کنارے کو پیچھے لئکا کے ہوئے تھے۔ لئکائے ہوئے تھے۔

۲۔ دوسری روایت میں ہے کہ کالاعمامہ باندھے ہوئے تھے۔اوراس کوآ گے اور چیھیے لاکائے ہوئے تھے۔

ے۔ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے دن حضرت علیؓ پر کالاعمامہ تھا۔ (ایضا جلد ۸، صفحہ ۲۳۳)

۸۔ حضرت انس پر کالاعمامہ تھا بغیر ٹو پی کے پیچھے، تقریباً ایک ذراع لٹکائے ہوئے تھے۔ ۸۔ حضرت انس بیک لاعمامہ تھا بغیر ٹو پی کے سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ۲۳۵)

٩ حضرت عمارٌ ريكالاعمامة قعال (ابن البي شيب ايضاً)

١٠ حضرت عبدالرحمٰن بر كالاعمامه تها ـ (ايضا جلد ٨، صغم ٢٣٦ و٢٣٠)

۱۲۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عمامہ باندھتے تھے اور دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔عُبید اللّٰہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ (نافع وغیرہ)نے ہم کو بتایا کہ صحابہ کرام کوانہوں نے دیکھا کہ تمامہ باندھتے اور شانوں کے درمیان لاکاتے۔ (ایضاً جلد ۸، صفحہ ۲۳۰) اس مضمون کا پچھ حصہ حدیث نمبر ۱۲ میں بھی گزراہے۔

سااے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ عمامہ باندھے ہوئے ہیں اور اس کو آگے اور پیچھے لئکائے ہوئے ہیں اور اس کو آگے اور پیچھے لئکائے ہوئے ہیں اور میں نہیں کہ سکتا کہ ان دونوں میں کون زیادہ طویل ہے۔

ما۔ ابن الزبیر کو دیکھا کہ عمامہ کے دونوں کناروں کو اپنے آگے لئکائے ہوئے ہیں۔

(ابن الی شید ایسنا)

۵ا۔ شلیمان بن ابی عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اولین کو پایا کہ سوتی عمامے باندھتے تھے۔ کالے، سفید، سُرخ، ہرے اور زرد رنگ کے، عمامہ کوسر پررکھتے پھرٹو پی رکھتے پھر عمامہ کواس طرح لینی اس کے بچے پر کیلیتے ہتھوڑی کے نیچے سے اس کو نکا لتے نہیں تھے۔

(جلد ۸،صفحه ۲۴۱)

١٦ حضرت زيد بن ثابت مرتى كا جا دراور عمامه ديكها كيا ـ ابن ابي شيبه ايضاً)

ے اے حضرت اُسامہ عمامہ باندھتے تو اس صورت کو مکروہ سمجھتے تھے کہ داڑھی اور حلق کے ۔ نیچ اس کو کریں۔

۱۸\_ حضرت واثلةً پر کالاعمامه تھا۔ (ایینا جلد ۸، صفحه ۲۳۷)

١٩ حضرت ابونضر الم بمجى (الصّاً) اپنى گردن كے ينچاس كولٹكائے ہوئے تھے۔

(ايضاً جلد ۸،صفحه ۲۴۰)

محمد بن الحنفیة اورحسن بصری پربھی کالاعمامہ تھا۔ نیز شعبی اور سعید بن جُبیر پر سفید عمامہ ہونا بھی ابن الی شیبہ میں مذکور ہے۔ (جلد ۸، صفحہ ۲۳۰ ، ۲۳۰)

قاضی شُر ی اورسالم وقاسم کا پیچیے عمامہ کا اٹرکا نابھی مذکور ہے۔ (ایفا صفحہ ۲۳۰)

#### عمامه کارنگ

اب تک جو روایات گزریں ان سے عمامہ کے رنگ کا پتہ چاتا ہے۔ کالے رنگ کا عمام صحیح روایتوں میں ندکور ہے۔سفیدرنگ کا بھی مشدرک حاکم اور طبرانی کی روایت سے

قِطَری کا ذکر بھی ابو داؤد سے ہو چکا ہے جس میں سُرخی (غالب) ہوتی تھی۔ ان روایات سے ان کے رنگ کے بارے میں توسع معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف بدد کیھے کدرسول التُصلِّي اللُّه عليه وسلم نے سفيد كيڑے پيننے كاتھم ديا ہے۔ فر مايا

وعليكم بالثياب البيض فالبسوها فانها اطيب واطهر وكفنوا فيها م موتاكم اخرجه احمد و اصحاب السنن والحاكم وصححه، وفي حديث ابين عباس فانها من خير ثيابكم اخرجه احمد و اصحاب السنن الاالنسائي (فتح الباري جلد ١٠ صفحه ٢٨٣) وصححه الترمذي وابن حبان

مناوی شرح زیلعی نے قتل کرتے ہیں کہ کالے عمامہ کا پہننا مسنون ہے۔اس لئے کہ اس کی حدیث وارد ہوئی ہے۔ اور جوبھی ہوتمامہ میں افضل سفید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کالے عمامہ کا پہننا اور ملائکہ کابدر کے دن پیلے عمامہ کے ساتھ اتر نااس کے منافی نہیں اس لئے کہ اس وقت کچھ خاص مقاصداور مصلحتیں رہی ہوں گی جن کی وجہ سے بیرنگ اختیار کئے گئے ۔جبیبا کہ بعض بڑے علاء نے اس کو بیان فر مایا ہے اس لئے سیح حدیث میں سفید کیڑوں کے پیننے کا جو عام حکم آیا ہے۔اور بیر کہ سفیدرنگ زندگی اورموت دونوں میں بہترین ہے۔وہ اپنی جگہ عموم کے ساتھ باقی ہےاس طرح کے واقعات اس کے منافی نہیں۔ (شرح شائل للمنادی جلدا،صغہ ۱۲۵) اور مناوی نےخود بھی یہی فر مایا ہے۔ (فيض القد برجلد الصفحه ۵۵۲)

#### عمامه كى فضيلت

عمامه کی خاص فضیلت کیا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہئے کہ عمامه کی سنیت جب ثابت ہے تو کوئی خاص فضیلت نہ بھی ثابت ہوت بھی محض سنت ہونا ہی اس کی فضیلت ہے مثلاً سفیدلباس کا حکم حدیث میں دیا گیا۔اس لئے سفید کپڑا بہننا افضل ہوگا۔خواہ کوئی خاص فضیلت اور ثواب کی کثرت نہ معلوم ہو۔ایسے ہی عمامہ کو بھی سمجھنا جاہئے۔

اس کےعلاوہ عمامہ کی فضیلت میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ان میں زیادہ ترضعیف ہیں۔اور کچھ موضوع مضعیف چوں کہ متعدد ہیں اس لئے ان کے مجموعہ سے قوت پیدا ہوگئی۔

سخاوی مقاصد حسنه میں لکھتے ہیں۔

ا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عما ہے عربوں کے تاج ہیں۔اور گوٹ باندھ کر بیٹھناان کی دیوار ہے اور ان کامسجد میں بیٹھناان کارباط ہے۔ (دیلمی نے اس کوروایت کیا)۔

۲۔ حضرت علی سے اسی مضمون کی حدیث مرفوعاً مروی ہے، اس کوقضا تی نے روایت کیا۔

۳۔ امام زہری سے ان کا قول اس مضمون کا مروی ہے۔ اس کو بیہی نے نقل کیا۔ ابن عباس کی فدکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ عرب کے لوگ جب عمامہ رکھ دیں گے تو اپنی عزت کھو بیٹھیں گے۔ ایک روایت میں یوں ہے عمامے مؤمن کا وقار ہیں۔ اور عربول کی عزت، جب عرب این عمامے کورکھ دیں گے تو عزت بھی چلی جائے گی۔ (اس کو دیلمی نے روایت کیا)

۳ عمامه باندها کرویتهاری بُر دباری بره صبائے گی۔ (جبق)

۵۔عمامہلا زم پکڑلو۔ بیملائکہ کی نشانی ہےاور پیھیےلٹکا یا کرو۔(اس کوبیہق نے ابن عباس سے مرفوعاً نقل کیا )۔

۲۔ اوپر والامضمون (طبر انی اور دیلمی نے ابن عمر سے مرفوعاً ذکر کیا)۔ بیتمام روایتیں ضعیف ہیں۔ ے۔ عمامہ باندھا کروجِکم میں بڑھ جاؤ گے۔ حاکم نے ابن عباس سے اس کونقل کیا اور فرمایا کہ بیحدیث بیحی الاسناد ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے فرمایا کہ اس کے ایک رادی عُبید اللّٰد کوامام احمد نے ترک کیا ہے۔

(المستدرک جلد ۴ مسخد ۱۹۳۳)

طبرانی نے بھی ابن عباس سے اس کوفقل کیا ہے ان کی سند میں ایک راوی عِمْر ان بن تمام ضعیف ہیں بقیہ رجال ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد جلد ۵، صفحہ ۱۲۲ وفیض القدیر جلد ۱، صفحہ ۵۵۵) یہ دونوں طرق ضعیف ہیں موضوع نہیں۔ (فیض القدیر ایضاً) ان کے مجموعہ سے قوت پیدا ہوگی۔

۸۔عمامہ باندھا کروجِلُم میں بڑھ جاؤگے اور عمامے عرب کے تاج ہیں۔(ابن عدی اور بیہتی نے اسامہ بن عمیر سے اس کوروایت کیا۔) یہ بھی ضعیف ہے۔

(الجامع الصغيرمع فيض القدير جلد الصفحه ۵۵۵)

علامہ مخاوی آ کے لکھتے ہیں کہ جو روایات ٹابت نہیں ہیں ان میں سے پچھ یہ ہیں۔

9۔ دیلمی نے اپنی مندمیں ابن عمر ؓ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے عمامہ کے ساتھ نماز کا ثواب پچیس نماز وں کے برابر ہے اور عمامہ کے ساتھ جمعہ کا ثواب ستر <sup>2</sup> جمعوں کے برابر ہے۔

۱۰۔اوراس میں ہے کہ فرشتے جمعہ کے دن عمامہ باندھ کرآتے ہیں اورغروب آفتاب تک عمامہ باندھنے والوں پررحمت کی دعا کرتے ہیں۔

اا۔اوراس میں ہے کہ عمامہ کے ساتھ جمعہ بغیر عمامہ کہ ستر کے جمعوں سے افضل ہے۔ <sup>ل</sup> ۱۲۔ ابن عمر اور ابو ہر ریڑ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔سفید عمامہ والوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

۱۳ حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہ عمامہ کے ساتھ دو رکعتیں بغیر عمامہ کے ستر رکعتوں سے افضل ہیں۔

۱۲/ ابو الدرداع سے روایت ہے کہ اللہ تعالی جمعہ کے دن عمامہ والوں بررحت نازل

فر ماتے ہیں اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

10۔حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ عمامہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

۱۶۔ حضرت رکانہ سے روایت ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیڑ کو بی پرعمامہ باندھنا ہے۔ بیروایات بعض بعض سے زیادہ ضعیف ہیں۔

(مقاصد حسنه لسخاوی صفحه ۲۲ م)

کا۔ سعید بن جیر ؓ ہے مروی ہے کہ جرئیل علیہ السلام جب فرعون کوخرق کرنے کے لئے آئے تھے تو ان پر کالا عمامہ تھا (مصنف ابن ابی شیہ جلد ۸، صفحہ ۳۲۲) بیر دوایت متصل نہیں مقطوع ہے۔ دو روایات کا موضوع ہونا محدثین کی تصریح ہے معلوم ہوا تو وہ کا لعدم ہیں باقی ضعیف ہیں جو متعدد صحابہ اور مختلف سندول سے مروی ہیں۔ عقائد اور حرام وحلال کے علاوہ یعنی فضائل میں محدثین ضعیف سندول کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ (تدریب الرادی جلد ا، صفحہ ۲۹۸) جبکہ ضعف شدید نہ ہو اور خصوصاً جبکہ متعدد طرق سے مروی ہو۔ اسی وجہ سے شاید فقہائے عظام اور مفتیانِ کرام نے ان احادیث کے پیش نظر بیت لیم کرلیا ہے کہ عمامہ کے ساتھ نماز میں زیادہ ثواب ماتا ہے۔ کہ عمامہ کے ساتھ نماز میں زیادہ ثواب ماتا ہے۔ کہیری میں مستحب ہونا صفحہ ۴۵ تا تاوی رشید ہے صفحہ ۲۵ سمیں ثواب زیادہ ہونا اور فناوی رشید ہے۔ جلد ۲ مسمی شواب زیادہ ہونا اور فناوی رشید ہے۔ جلد ۲ مسمی شواب زیادہ ہونا اور فناوی رشید ہے۔ جلد ۲ مسمی شواب زیادہ ہونا اور فناوی رشید ہے۔ جلد ۲ مسمی شواب زیادہ ہونا اور فناوی رشید ہے۔ جلد ۲ مسمی شواب زیادہ ہونا اور فناوی رشید ہے۔ جلد ۲ مسمی شواب زیادہ ہونا اور فناوی رشید ہے۔

در مختار میں قدیہ سے قبل کیا ہے۔ یہ حسن للفقھاء کَفَ عمامة طویلة و لبس شیب واسعة لین عمامة طویلة و لبس شیب واسعة لین فقہاء کوطویل عمامہ لینٹنا اور وسیع کپڑے پہننا بہتر ہے۔ علامہ شامیؒ نے طحطاوی سے بیفل کیا ہے کہ شایدان کے یہاں یہی عرف رہا ہوگا۔ دوسری جگہ اگر بیعرف ہوکہ بغیر طول کے قطیم کی جاتی ہوتو علمی مقام کو ظاہر کرنے کے لئے الیابی کریں گے تا کہ فقہاء بہجانے جائیں اوران سے مسائل معلوم کئے جائیں۔ (در مختار عرد المحتار جلد 8 مولا میں۔

امام بخاری کے تذکرہ میں ہے کہ وفات سے قبل جب سمر قند جانے کاارادہ فر مایا تو عمامہ باندھااورموزے پہنے۔امام سلم بھی امام ذبلی کے درس میں عمامہ کے ساتھ حاضر تھے۔ان کے

اعلان برا پی جا در عمامه برر کھی اور چلے گئے۔

ڻو بي

ا۔ حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پینتے تھے۔اس کو طبرانی نے روایت کیا۔ سیوطی نے جامع صغیر میں فرمایا کہاس کی سند کھن ہے۔ جامع صغیر کے شارح عزیزی نے فرمایا کہاس کی سندحسن ہے۔ (السراج المنیر جلد ۴، صغیر ۱۱۲)۔

۲- ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ اس کوطبر انی نے مجم کم بیر میں روایت کیا۔ اس میں ایک راوی عبد اللہ بن خراش ہیں۔ ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے اور فر مایا کہ بسااو قات غلطی کرتے ہیں۔ جمہور ائمہ نے ان کی تضعیف کی ہے۔ بقیہ رجال تقدیمیں۔

(مجمع الزوائد ہمیں جلد م مفحہ ۱۲۳)

سا۔ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔طبر انی نے اس کو بچم اوسط میں اپنے استاذ محمد بن حنفیہ واسطی سے قتل کیا ہے جوضعیف ہیں۔

(مجمع الزوا يُدجلد ٢ ،صفحه ١٢٣)

الله عليه وسلم كے پاس تين الله عليه وسلم كے باس تين الله عليه وسلم كار بال الله وسلم الله الله عليه وسلم الله على الله على

۵۔ مخصر میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ٹو پیاں اس طرح کی تھیں ایک (اندر میں کوئی چیز رکھ کر) سِلی ہوئی۔ دوسری (یمنی) جبرُہ جا در کی۔ تیسری کان والی جس کوآپ سفر میں پہنتے تھے۔ بھی اپنے سامنے نماز پڑھتے وقت رکھ لیتے۔ (بیحدیث ضعیف ہے)۔

( تذكرة الموضوعات صفحه ۱۵۵ )

۲۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید (سر سے ) چیٹی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے۔ (ابن عسا کرنے اس کوروایت کیااس کی سند ضعیف ہے )۔ (نیف القدیر جلد ۵، مفحہ ۲۳۷) کے حضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔ مُحرِم آدمی کرتا، عمامه، پائجامه اور (ایک خاص قسم کی) ٹو نی نہیں پہنے گا۔

( بخاری شریف جلد اصفحہ ۲۰۹ دجلد ۲، سخم ۸۶۳)

اس سے معلوم ہوا کہ لوگ حضرت کے زمانہ میں ٹوپی پہنتے تھے۔

۸۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت حدیث نمبر ۲۹ پر گذر چکی ہے کہ حضرت صلی الله علیہ وسلم ٹو پی عمامہ کے بھی پہنتے تھے۔ (ابن عسا کر وغیرہ نے اس کوروایت کیا ہے۔ سندا صعیف ہے )

9۔ حضرت عائش سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کان والی ٹو پی پہنتے سے۔ اور حَضَر میں تبلی یعنی شامی ٹو پی (ابواشیخ نے اس کوروایت کیا)۔ عراقی نے فر مایا کہ ٹو پی کے باب میں میسب سے عمدہ سند ہے۔ (فیض القدیر جلد ۵، صفحہ ۲۴۱) میر حدیث ، حدیث نمبر ۲۹ کے ذیل میں ذکر ہو چکی ہے۔

حضرت گنگوہی فرماتے ہیں۔ لینی سرکو گھیرے ہوئے تھیں۔ سر پراُٹھی ہوئی نہیں تھیں۔ بلکہ اس پر پھیلی ہوئی تھیں۔ (الکوک الدری جلد ۲ ، سنجہ ۴۵۲)

روایت میں لفظ اُ کمام آیا ہے۔ یہ گمتہ کی جمع ہے جس کے معنیٰ ٹوپی ہے۔اگریہ کم کی جمع مانی جائے تو اس وقت حدیث کا ترجمہ ہوگا کہ صحابۂ کرام کی آستینیں چوڑی تھیں۔

## صحابهٔ کرام اور تابعین کی ٹو پیوں کا ذکر

اا۔ زید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن الزبیر ٹیرٹو پی دیکھی، روایت میں لفظ برطلہ آیا ہے جوایک تسم کی ٹو پی ہوتی ہے۔ ۱۲۔ عیسیٰ بن طہمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک پرٹوپی دیکھی، روایت میں برٹوپی میں کہ میں کے معنی کمی ٹوپی ہوتا ہے۔ ( بخاری شریف میں بھی حضرت انس پرٹوپی دیکھناندکور ہے )۔

(جلد ۲، صفحہ ۸۶۳)

۱۳ ۔ اشعث کے والد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابوموی اشعریؓ بیت الخلاء سے نکلے اوران پرٹو نی تھی۔

۱۴۔ اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے شُریح برٹویی دیکھی۔

۱۵- ابوشهاب کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر پر ٹوپی دیکھی (بید دونوں لیعنی شُری اور ابن جبیر تابعی ہیں) علی بن الحسین لیعنی حضرت زین العابدین ، ابراہیم تخعی اور ، ضحاک پر بھی ٹوپی د کھینام وی ہے۔ (بیتمام روایات مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۲۲۲ ۱۳۱۲ در ۲۴۲ پر سند أذكوریں) حضرت علی کے سر پر مصری سفید ٹوپی تھی (طبقات ابن سعد ارد وجلد ۲۳، صفحہ ۱۸۷) ابواسحاق سبعی تابعی پرٹوپی کاذكر بخاری میں ہے۔ (جلد ا، صفحہ ۱۵۹)

ابن العربی فرماتے ہیں کہ ٹوپی انبیاء اور صالحین کے لباس سے ہے۔ سرکی حفاظت کرتی ہے اور عمامہ کو بھا تی ہے۔ جوسنت ہے اور اس کا تھم میہ ہے کہ سرسے چبکی ہوئی ہوتبہ کی طرح (اُٹھی ہوئی) نہ ہو ہاں اگر کسی کو بیضر ورت ہو کہ سرسے جو بخارات نکلتے ہیں اس سے سرکو بچانا ہواس کے لئے ٹوپی میں سوراخ کردی توبیعلاج کے طور پر ہوگا۔

(نیض القدیر جلد ۵ مسنح کے سے معلاج کے طور پر ہوگا۔

تر مذی شریف میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک شہید وہ ہے جس کا ایمان عمدہ ہواور دشمن سے ملا قات کے وقت اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے بہادری سے لڑ ہے اور شہید ہوجائے اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ لوگ قیامت کے دن اس کی طرف اپنی نگاہ اس طرح اُٹھا کیں گے ہیہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عمر شنے جو صدیث کے داوی ہیں اپناسرا ٹھایا یہاں تک کہ سرسے ٹو پی گرگئ۔ (تر ندی جلدا ہو منحہ ۲۹۳)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یا حضرت عمرؓ کے سر پرٹو پی تھی۔

## ىرتا(قىص)

مرتا آن حضرت صلى الله عليه وسلم كوسب سے زيادہ پسند تھا۔

ا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کپڑوں میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب کرتا تھا۔ (ترندی جلدا ، صفحہ ۲۰ ۳ و شاکل ترندی صفحہ ۵) ترندی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور حاکم نے فرمایا یہ مسلم کی شرط کے مطابق صحح ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی اس کو صحح بتایا۔ (متدرک حاکم جلد ۳، صفحہ ۱۹۲) یہ رویت ابو داؤد و نسائی میں بھی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت یوں ہے کہ کوئی کپڑا آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے سے زیادہ پسنر نہیں تھا۔ (ابن ماجہ صفحہ ۲۵۵) گرتے کہ کوئی کپڑا آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے سے زیادہ پسنر نہیں ۔ نگی اور چا در کے مقابلے گرتے کے پسندیدہ ہونے کی وجوہ علم اعرام نے یہ بتائی ہیں۔ لئگی اور چا در کے مقابلے میں یہ سم کوزیادہ چھپا تا ہے ، کم خرج اور جسم پر ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں تواضع زیادہ ہے۔ میں یہ سے اس میں تواضع زیادہ ہے۔

حضرت شیخ محمد زکریار حمهٔ الله فرماتے ہیں کہ کرتہ میں سُترعورت بھی اچھی طرح ڈھکا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجمل اور زینت بھی اچھی ہوتی ہے۔ (خصائل نبوی صفحہ ۳۱)

۲۔ حضرت ابو ہر ریر اُ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تھے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے ہے ( یعنی داہنا ہا تھ آستین میں پہلے داخل فرماتے )۔

(ترندی جلدا ،صفحه ۳۰۷)

## كرتے اوراس كى آستين كى لمبائى

۳- حضرت ابنِ عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی الله علیہ وسلم کا کرتا ٹخنوں کے اوپر ہوتا تھا اور اس کی آستین انگلیوں کے برابر (متدرک حائم جلد ۴، صفحہ ۱۹۵) حاکم اور ذہبی نے فرمایا میہ حدیث صحیح ہے۔ ا بن عسا كرنے بھى اس كوسند ضعيف كے ساتھ وذكر كيا ہے۔ (الجامع الصغيرمع فيض القدر يبلد ۵، صفحه ۲۴۲ وفيض القدر يبلد ۵، صفحه ۱۷۳۳)

علاً مه مناوی اس کی شرح فرماتے ہیں مخنوں سے اوپر یعنی نصف پنڈلی تک جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے۔ حضرت شخ زکر کیا کھتے ہیں،علامہ شامی نے لکھا ہے کہ نصف پنڈلی تک ہونا چاہئے۔

(خصائل صفحہ ۲۷)

اگر کرتا بہت او نچا ہومثلاً گھٹنے تک یا اس سے اوپر تو محاورہ میں اس کو مخنہ سے اوپر نہیں کہیں گے، اس تعبیر کا مطلب یہی ہوگا کہ مخنوں سے اوپر ہوگا مگر پچھ قریب۔ واللہ اعلم بالصواب کہیں گے، اس تعبیر کا مطلب یہی ہوگئے کہ مسلم کے کرتے کی آستین پہونچ کے مسلم کے کرتے کی آستین پہونچ تک تک تھی۔ بڑارنے اس کو روایت کیا ہے اس کے رجال ثقہ ہیں۔ (جمح الزوائد جاری کہ دوایت کیا ہے اس کے رجال ثقہ ہیں۔

۵۔ حضرت اساء بنت پزیڈ سے بھی مروی ہے کہ حضرت کے ہاتھ کی آستین پہونیج تک تھی۔[(ترندی نے صفحہ ۳۰۱) میں اس کو روایت کیا اور فر مایا بیصدیث حسن غریب ہے]۔ سیوطی نے بھی حسن کہا ہے۔ (فیض القدیر جلد ۵ مسفحہ ۱۷۳) ابو یزید عقبلی سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ (ابن الی شد جلد ۸ مسفحہ ۱۲۱)

(تنبیہ) آسین کی لمبائی کے بارے میں بید دونوں باتیں کہ پہونچے تک ہوتی تھی۔ یا انگلیوں کے برابرآپس میں ایک دوسرے کے منافی نہیں۔ کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ کسی گرتے کی آسین پہونچے تک رہی ہو اور دوسرے کرتے کی انگلیوں تک۔اس پراگرکوئی یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صرف ایک ہی کرتا تھا جیسا کہ طبرانی نے ابوالدر داء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت مجمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی کرتا تھا۔ (جمع الزوائد جلہ ہ ہنی ساتا) اور حضرت عائش سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا کھانا شام کے لئے اور شام کا کھانا شبح کے لئے اُٹھا کر نہیں رکھا اور نہ کسی چیز کے دو عدد بنائے۔نہ دوکرتے،نہ دو چیل۔ (شرح شائل للمناوی مع جمح الوسائل صفحہ کو اعن کتاب الوفاء لابن الجوزی)

تواس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء کی حدیث ضعیف ہےاس لئے کہاس کی سند میں سعید بن میسر ہ ضعیف راوی ہیں۔ میں سعید بن میسر ہ ضعیف راوی ہیں۔

حضرت عائش کی حدیث کا حال معلوم نہیں اور دونوں حدیثوں کو معتبر مانے کی صورت میں بیم سلب ہوسکتا ہے کہ بیک وقت دو عدد جمع نہیں فرماتے تھے لیکن دو وقت میں دوشم کے کپڑے ہو سکتے تھے۔ اس میں کوئی استبعاد نہیں ، لیکن تحقیق بات یہ ہے کہ حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے پاس بیک وقت بھی دوکرتے تھے۔ و کان علی دسول الله صلی الله علیه وسلم قمیصان۔

(بخاری شریف جلدا ، صفحہ ۱۸)

بعض علاء نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ تحمینہ اور اندازہ سے یہ دونوں با تیں کہی گئی ہیں۔ یا یہ کہ جس وقت کرتا وُ صلا جاتا تھا اور آستین کی شکنیں ختم ہو جاتی تھیں اس وقت انگلیوں تک پہنچ جاتی اس کے علاوہ جاتی اور جب استعال کے بعد شکنیں پڑ جاتیں تو پھر سکڑ کر پہونچ تک پہنچ جاتی ۔ اس کے علاوہ جوابات بھی دئے گئے ہیں۔

(دیھے بح الوسائل صفہ ۱۱۰)

۲۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گرتا پہنتے تھے جس کی لمبائی کم اور آستین چھوٹی تھیں۔ (ابن ماجہ ضحہ ۲۵۲)

امام سیوطی نے جامع صغیر میں اس کے حُسن ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن حافظ عراقی نے اس کوضعیف بتایا ہے۔ (فیض القدر جلد ۵ مسفیہ ۲۳۲)

بصورت صحت مطلب یہ ہوگا کہ کرتا اتنا کمبانہیں ہوتا تھا کہ شخنے سے پنچے چلا جائے اور نہ آستین اتنی کمبی ہوتی تھی کہ انگلیوں سے بھی متجاوز ہوجائے۔

تا کہ بیروایت دوسری روایات کے خلاف نہ ہو جائے۔ در نہ بصورت تعارض اس سے صحیح روایتوں کو ترجیح ہوگی۔

2۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اسبال (لینی بہت لمبا کرنا جو مکروہ ہے) لنگی ، کرتا اور عمامہ (تمام میں) ہوتا ہے جوان میں سے کسی کو بھی تکبر کی وجہ سے کسنچے اللہ تعالی قیامت کے

۸۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں مُحارِب بن دِثار سے ملا وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر قضاء کے لئے دار القصاء جار ہے تھے میں نے ان سے بیحدیث بوچھی تو فر مایا میں نے ابن عمر کو کوئنا فر مار ہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوا پنے کپڑے کو (خواہ لنگی ، پائجامہ ہو یا کرتا) تکتر سے کھنچے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن (نظر رحت سے ) نہیں دیکھیں گے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے مُحارِب سے بوچھا کہ ابن عمر نے لنگی کا لفظ ذکر کیا تو فر مایا لنگی ، یا پائجامہ ، یا گرتا کو خاص نہیں کیا۔ (بخاری شریف جلد ۲ ، صفحہ ۱۹۲۸) یعنی ہے تھم تمام کپڑوں کو عام ہے خواہ لنگی ہو یا گرتا ہے بات مُجاہداور عکر مہسے بھی مروی ہے۔

(ابن الی شیبہ جلد ۸ ، صفحہ ۲۰۹)

(تنبیه) کوئی بینه کے کہ میں اگرچہ پائجامہ، یا کرتا ٹخے سے پنچ رکھتا ہوں لیکن میر اندرتکبرنہیں ہے۔اس لئے کہ حضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ: اِیّا الله والله الله علیه وسلم نے فر مایا کہ: اِیّا الله واؤد بند صحح مشکلة صفحه ۱۲۹) معلوم ہوا کہ مختے سے پنچ کرنا بی خود تکترکی خصلت ہے۔ والناس عنه غافلون۔

9۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کو نیا کرتے پہننے کوفر مایا۔ (طبقات) نیز حضرت عمرؓ نے سنبلانی کرتا پہنا جس کی آستین پہونچے سے آ گے نہیں تھی۔

(طبقات جلد ۳، صفحه ۱۱۲)

## صحابہ اور تابعین کے کرتے اوران کی کیفیات

ا۔ حضرت عمر نے نیا کرتا پہنا اس کی آسٹین انگلیوں سے زائد تھی۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ انگلیوں سے زائد کو کاٹ دو۔ الخ (متدرک حاکم جلد ۴، صفحہ ۱۹۵ دحیاۃ الصحابہ جلد ۲، صفحہ ۷۰ کے معرب کا بھی آسٹین کو پھیلاتے۔ انگلیوں سے زائد کو کاٹ دیتے اور فرماتے کہ آسٹینوں کو ہاتھ پرفضیلت حاصل نہیں ہے۔

(حياة الصحابة جلد ٢، صفحه ٩٠ ٧ و ابن الى شيبه جلد ٨، صفحه ٢١٠ وطبقات ابن سعد جلد ٣، صفحه ١٨٢)

س۔ ابوالخیری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ کودیکھا کہان کے کرتے کی آستین پہو نچے تک تھی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفہ ۲۱۱)

المرحفرت علی ایک سوتی کیڑے کا کاروبار کرنے والے کے پاس گئے اور فر مایا تہمارے پاس سنبلانی کرتا ہے؟ اس نے ایک کرتا نکالاحضرت علی نے اس کو پہنا، پنڈلیوں کے نصف تک تھا۔ دائیں بائیں دیکھ کر فر مایا اچھی مقدار میں معلوم ہوتا ہے کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین چار درہم میں۔حضرت علی نے اپنی لنگی سے درہم نکال کردیے اور چل دیے۔ کہا امیر المؤمنین حیار درہم میں۔حضرت علی نے اپنی لنگی سے درہم نکال کردیے اور چل دیے۔ (حیاة الصحابی احد فی الز بدجلد ۲،صفحہ ۱۵)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے تین درہم میں ایک گرتا خرید کر پہنا جو پہونچوں سے لے کر مخنے تک تھا۔ (حیاۃ الصحاب، جلد ۲ مبغے ۵۲۱ ۵

ایک روایت میں ہے کہان کے جسم پرموٹے کپڑے کا کرتا تھا جو مخنوں کے اوپر تھا اور اس کی آستین انگلیوں تک تھی اورانگلیوں کی جڑ کھلی ہوئی نہتھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳، صفحہ ۱۸۷)

۵۔ محمد بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے سالم کودیکھا کہ وہ اپنا کرتا مخنوں سے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا میں نے ابن عمرؓ کودیکھاان کا گرتا بھی ایسا ہی تھا۔ (ابن ابی شیبہ جلد ۸ منحه ۲۰۹)

۲۔عطاء فر ماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ سوتی کرتا پنڈلیوں کے آ دھے تک پہنتے تھے اور چا درسُرین تک ہوتی تھی۔(طبرانی نے اس کوروایت کیا) اس میں ایک رادی عثان بن عطاء میں جوضعیف ہیں لیکن محمد شِوجیم نے ان کوثقہ بتایا ہے۔ (مجمع الزدائد جلد ۵، صفحہ ۱۲۳) ایسے مختلف فیہ رادی کی روایت حسن ہوتی ہے۔

ے۔عبداللہ بن ابی ہذیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا ان پر رازی یا رائی کر چھا۔ جب اس کوچھوڑ دیتے تو پنڈلیوں کے آ دھے تک پہنچتا۔ الخ (ابن ابی شیبہ جلد ۸، صفحہ ۲۱۱) ۸۔ طاؤس تا بعی کا کر تا کنگی کے او پر ہوتا تھا اور چا درکرتے کے او پر ہوتی تھی۔ (ابن الی شیہ جلد ۸، صفحہ ۲۰۹) 9۔ داوُد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے قاسم کود یکھاان کا کرتا مخنے تک تھا۔ (ایصاً) شاید ' مخنے سے قریب تک رکھا ہوگا۔ مخنوں کو چھپا نااور ان کے بنچے کرنامنع ہے۔

بخاری وغیرہ کی وہ حدیث دومرتبہ گذر چکی ہے جس میں مُحرِم لیک کو کرتہ ٹو پی وغیرہ سے منع کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ٹو پی عمیامہ عام طور سے استعال ہوتے تھے، کُرتے کی تفصیلات اوپر کی روایات سے معلوم ہوئیں۔

الله تعالی بوری امت کورسول پاک سلی الله علیه وسلم اورسلف صالحین کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور یہودونصاری اورمشرکین کی مشابہت سے بیجائے۔ آمین

اللهم تقبل منى هذا او وفقنى اياى والمسلمين لاتباع سيد المرسلين و اصحابه واتباعهم فى عباداتهم وعاداتهم و شمائلهم و صلى الله على حبيبه وصفيه محمد والله وصحبه وامته اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

فضل الرحم<sup>ا</sup>ت الأعظمي غفرله آزادول جنوبي افريقه قبل الجمعه ٢٠٠٤ الآخر ١٣٠٢ هـ مطابق الراكتوبر <u>١٩٩١</u> ء

#### مؤلف مدخلهٔ کِمِخضرحالات

#### و لادت و تعليم:

ولادت الاسلاھ کومئومیں ہوئی۔ ابتدا سے اخیر تک تعلیم مئو ہی میں ہوئی اور ۱۳۸۱ھ میں مقتاح العلوم مئوسے فراغت حاصل کی ، بعد فراغت مختلف کتامیں پڑھیں ، قر اُق سبعہ بھی ، محدث کیبرمولا ناحبیب الرحمٰن اعظمیؒ کی خدمت میں رہ کر فقاو کی کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور افقاء کی مثق کی۔ مشہور اساتذہ میں محدث اعظمیؒ ، مولا نا عبداللطیف نعمانی رحمتہ اللہ علیہ اور مولا تا عبدالرشیدٌ وغیر ہم ہیں۔

#### تدریس و خدمات:

تین چارسال کے بعدمظہرالعلوم بنارس میں تدریس شروع کی مختلف کتابیں پڑھائیں جن میں مشکلوۃ وتر مذی بھی ہیں۔ وہاں فتاو کی نولی کی خدمت بھی انجام دی، چارسال وہاں قیام رہا۔

پھر ۱۹۳ ساھ میں جامعہ ڈابھیل تشریف لے گئے اور وہاں اکثر درسیات زیرِ تدریس رہیں، اخیر میں مشکلو ق، جلالین، طحاوی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ بھی پڑھائیں۔ وہیں تاریخ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل بھی مرتب فرمائی جوطبع ہو چکی ہے۔ سوسی اھیں سبعہ عشرہ بھی پڑھائی اور مقدمہ علم قر اُت بھی مرتب فرمایا۔ جس میں قراع شرہ اوران کے رواق کا تذکرہ بھی ہے۔

الحدیث مقرر ہوئے اور بفضل اللہ مختلف کتابیں بخاری ، ترفدی اور طحاوی زیر تدریس رہتی ہیں۔

کی کتابیں اور رسائل بھی آپ نے تالیف فر مائے۔جو اب طبع ہورہے ہیں۔ بحد اللہ تبلیغی خدمات میں بھی بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مختلف بلاد اور مقامات کے اسفار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے انگلینڈ، ہولینڈ، فرانس، استنبول، موریشش، ری یونین اور افریقہ کے دیگر مما لک، حرمین شریفین کی زیارت سے بھی بار بار مشرف ہورہے ہیں۔حضرت مولا نا تھیم محمد اختر

صاحب مدخلائہ (خلیفہ حضرت مولا نا ابرار الحق صاحب ہردوئی مدخلائہ) کے خلیفہ بھی ہیں، بفضلِ رحمانی دین کے اکثر شعبوں میں محنت فرمائی ہے، اللہ تعالی علم وعمل اور عمر وصحت میں برکت عطا فرمائے۔ (آمین)

عتيق الرحمن الأعظمي